4号号的 र हो है । इसे हैं वह र احالب سلترز وال مقروع اليكول في المفو 

### ينش لفظ مرز العجادة حسين ايم يام يحدً

يكنايرك بالذبركا كرص طرح واقعة كولاتاريخ اسلامي ایک منفرد صینت کاما لک ہے اُسی طرح مو کو کو بلاسی تھا د معزت على اصغ عليه الله ايك خصوص انفراديت كواب का के में के ने किता है है है है है है है के कि के के कि ا مع مسجدین ہوئیں اندا ذائیں ہوئیں انتیجیری صدائیں ہوئیں اور مذوين اسلام ميدتا أسى طرح الخرشها دت على اصغ عنيال تهوئي بيوتي تومعصوميت ومظلوميت حسين كاذكواغياد كازبان र्गेष्ठ वे द्राम्य में के के कि के हिंदी दिन के कि हैं। كي مقلق تويد كها جا معتما سي كروه في اللي سي آر استهوك ميدان جدال وقال س آئے، بر سرمكار ہو سے وادشى دى وتى كا درقىل بىوسى "مۇرى تى اصغى علىلىل م كے لئے يہ كو كومكن مقاكدوں فسى سا و آزا مرا على الله

في النفيل للي يبكان مستم كانشانه بناكراس بات كا ايك واضح ثيوت بهم بيونخا ديا كريز مديول كو فاندان رسالت سع دلى بغض وعنا مقا اورفا وَادَهُ بُوت كَارا في أَن كاع نظر مقى -معزت على اصغرعليه السلام كافقيد المثال اور لاندال قريا ا منے دائن سی جی خصوصیات واوصات کی حال ہے اس کے مخلف بهيادؤ ل يرمتعد ومصنفين في قلم الما ياسي مرا في مكل حات طبيريتملى تايس كويا نيس كے برابريس - ايك بات يهى سيد كد مع وت على اصغ عليه البلام كمسلسله مي معن با ون ي متديد اختلافات بي لهذا يركس وناكس كے لين كى بات تنين بھ كوده وصنرت على اصغ عليه اللام كالوائخ عرى برخا مدفرساني

ما مؤرخ الثرن كے جيد الاستوراد فاصل جن كافا الحلف في ايك كتاب عبد الله الم جند الاستوراد فاصل جن كافا محص مي الله الم الم جنديع "كے نام سے شائع كا تقى جس مي مورت على اصغ عليه الله م كے حالات و ذركى تفصيل كے ساتھ قلم ميد كي الم الله م كے حالات و ذركى تفصيل كے ساتھ قلم ميد كي الم الله على مديرا احتمال على مديرا احتمال من مورد كا ابرا كو اورد وس ترجي كي اسبعد مولانا عرف مے ترجی مي مردد كا ابرا كو اورد وس ترجي كي اسبعد مولانا عرف مے ترجی مي مورد كا ابرا كو اورد وس ترجي كيا سبعد مولانا عربی مرحم كے ترجی مي

روانى دسلامست بدرج الم تموج وسيع اوريد وصعت مولانا باقرصا قد کے ترجوں کا طرق استانہ ہے جس کی طری وجد آن کی کمندستی ہے کو تک مولاتا عملے محرم علادہ متعدد کتا ہوں کے مصنف ہونے کے درجوں عربی وفارسی کیا ہوں کو اردو کے قالب سی وصال سے ہیں۔ مولانا مے وی کے ترید کی تمام ترفویاں ورنظے كانس ورى أب دتاب كرما تقوودين. احاب سلسترز لی و سی مارک را دست کواس نے الىيى مفيدكتاب مات ستمى كتابت طباعت اورديده زير مردرق ازباب المان کے مطالعہ کے لئے بیش کو کے ایک علی مذہبی فدمست انجام دی سے۔

# كى بلككاشيونوار يخاول

عرب کے ذاکرین و مقررین میں مشہور ہے کہ امام منطلوم کے طفل میر شوار کا نام عبداللہ کھا۔ حصرت فائم آل محدل استی کی صراحت فرمائی ہے۔ چائنچ زیارات کا خدیں اسی کی صراحت فرمائی ہے۔ چائنچ زیارات کا فقرہ ہے۔ السٹلام علی عبداللہ المی صنیع سلام ہو عبداللہ پرجو مثبر خوار کھنے۔ فار میں اجس میں ہمند و ستان دیا کتان کھی داخل ہے کے مقردین یہ ذاکرین کی زبالؤں پڑر وج یہ ہے کہ اس طفل میر خوار کا نام علی اصغر تھا۔ مگر اس کا کوئی بیشوت ہنیں۔

امام زین العابدین علیدالسلام سے جب پزیدنے کہا تھا۔

داعجبالابیای علبادعلیا تہارے باپ پر بڑا تعجب ہے کوکی کو کوں کے نام علی ہی رکھے۔ امام نے جواب دیا۔ ان ابی احب ابا الم امبر الموصنیان قسمہ دبا سمسہ من الل میرے پدر برگر ادا پنے والد ما جدا میرالمومنیان علیہ السلام کو بہت مجوب رکھتے کتھے۔ اس بیے اکفوں نے کئی فرزندوں کے نام علی اکھے۔ ترام زین العابدین کے اس جواب سے اس کا بڑت بنیں ملنا کہ امام مظلوم کے طفل خوار کا نام علی اصغر ہی کھا۔ اس قتم کی ایک گفتگو امام زین العابدین اور ابن زیا و اس منا برین اور ابن زیا و اس میں بہوئی گئی۔ کے درمیان یں بہوئی گئی۔

ابن زیاد۔ بہارا نام کیا ہے ہ امام زین العابدین ربس علی بن الحسین عوں ہ ابن زیاد۔ کیا خدائے علی بن الحسین کوقنق بہیں کرڈ الا ہ امام زین العابدین خاموش رہیے کوئی جواب ہے نے خدیا۔ ابن زیاد کیوں ۽ بولنے کیوں بہیں ۔ ہ

امام زین العابدین میرے ایک بھائی کے ان کانام بھی علی مفاا تفیس لوگوں نے قتل کرڈ الا - امام زین العابدین خاموش رے ابن زیادہ یرکیوں بنیں کہتے کہ ضوائے تن کی گیا۔

ابن زیاد ۔ کیوں بو سے کیوں بنیں ۔ امام زین العابدین نے جواب یں کلام مجید کی یہ آیت راھی۔ ان الله يتونى الانفس عند مونها وماكان لنفس ان بخوت کا باالله رخدای اوکوں کے رنے کے

د نت ان کی روصی (ا نی طرن کھینے بلا تا ہے۔ بغیر محم ضلاکے

کوئی مشخص مربی بہنیں مکنا۔ اس جواب پرابن زیاد نے ملادکو عکم دیاکہ سپ کوئنل كر دا الع بناب زين بماركر بلا سعليط كليش اوراس وفت تك نظراجب تك ابن زياد تن كاراده سے بازنداكي. ایک مرتبه بیارکر بلانے مروان بن محم کو بھی ہی جواب دیا تفا مردال نے ہو جھا کہ آپ کانام کیا ہے ہاپ نے فرمایا علی مروان نے پوتھا آپ کے تھائی کاکیا نام ہے و آپ نے زمایا على إس يرمردان نے كهاعلى إعلى اسے دالدكيا اليے فرزند کا نام علی بی رکھیں گے۔ امام زین العابدین نے اپنے ا بن زرقاء کا اس ہو۔ اگر برے کو فرز ندیجی ہوئے و ہراک - 800 / in lie 10 de 166

## طفل شرخوارك نام بس موضيكا اختلا

مِن طرح مورضی نے امام مظلوم کی اولا دکی نقدادیں اختلا<sup>ن</sup> محیا ہے اسی طرح منیرخوا رکے نام بس تھی ان کا اختلات ہے۔ بعض مورخیں فائل بیں کہ امام کی دس سے زیادہ اولا دھنی بعق

كاخيال بيد كرچھ سے بھى كم بېم يېنے قول كے موہد ہيں -اس موقع برمیات ما نین قابل ذكر ہیں -

(۱) بعض مورفین نے تئیر نوار کے نام کی صراحت کردی ہے صیبے مثنے مفیدعلیہ الرحمہ علامہ ابن نئہ آ بنٹوب ابن نما دنیر ہم بعض نے صرف ایک طفل نئیر نوار کا ذکر کیا ہے۔ نام بنیں کھاہے

جيد ابن طاؤس صاحب لهوت دغيره.

(۱) جن مورضین نے تیرنوار کے نام کی حراحت کی ہے ان یں بھی اختلات ہے بیصن مورضین نے کہا ہے۔ کہ ان کا نام مبدا مخارصیے شنج مفید دار نشادصفی ۵ ۵۷)

ابن شهراً متوب (مناقب ابن شهراً متوب جلده صفحه ۱۸) ابوالفرح اصفها نی دمقانل الطالبین صفحه ۸۹) مبط ابن جوزی دندکره خواص ، الامه صفحه ۴۰۱)

ابن نما دخيرال حزان صفح ١١٦)

ان کے علادہ اور مجمی بہت سے علماء نے عبداللانام ہونے

كى صراحت كى سريد جيسے۔ "درنية المعابر" صدائن "منتخب التوارشے" منتخب مجانس "ذكر ى

بحارالا لؤارًا حتجاج كيم صنفين وغيرتم

اس بنايراكر بركها جاعي كطفل شرخواركانام عبدالله البونے رعلماء كا قريب قريب احماع بي توغلط نه بيوگا اور يهى قول سمارے زويك رائج ميكيونكرزيادت ناجه مين خود

معزت ج على الشرفرم في مراحت كى ساس نقره سے

السكلام على عبل الله الرصيع وبيض مورضين كاخال بيدك

متبرخواركانام على اصغر لفار

فاصل دربندی نے اسرارالشہادہ صفی ہم یہ میں اسی كا مراحت كا ہے۔

ما زندرانی حائری نے معالی اسبطین (طد وصفحہ ۱۵) بس، ابن طلی شامعی نے مطالب السٹول (صفحہ ۲۷) میں سیدمحد على شاه عبدالعظيم نے واقعہ كر بلا (مطبوعہ نجفت صفحہ ١١) يس الى قول كوا ختياركيا سير-

فاصل در بندی نے تو ایک اور ٹرالی بات تھی ہے اور وہ یہ کے مشرخوارکا نام علی اصغربی کھا اور عبد الشریعی ہاس کا بہت منان کسی کتا ب میں ہنیں اور انہا تی عجیب دغریب نول ہے۔ منان کسی کتا ب میں ہنیں اور انہا تی عجیب دغریب نول ہے۔ دس میں بنہ ہے کہ علی انجرکون ہیں اور دس میں اور میں اور

على اصوكون ، سے مفید کا ساک یہ ہے کہ امام نظام کے فرزندوں بی علی آبر اص س امام زین العابدین برس عن کی ماں بنت کھسری بزد جرد تمينشاه فارس كفيل - اور عام طور برج على الجرمشيور بين جن كى مال جناب لیلا بنت ای مرّہ تقیقہ تحقیں سننے مفید کے زردیک دہ علی اصغریں اصل میں اختلات اس میں ہے کہ کربلا میں تنہید ہونے دا مے علی کی سیرائیش کب ہوئی۔ الرالفرح اصفہائی کا قول بہت كر خلافت عمّان بي بيدا بوئے ديقا بى الطالبين صفهانى مى ابن اوريس عليه الرحم نے ابني كناب مزار السرائريس اس ول كوقوى تباياب اورسنهورعلى عن تاريخ دسنب مثلًا بلادرى نسا عرى، ابن ابى الأزبر، ابن بمام وغير بم سيدين قول لفل كيا

علام محلسی نے بھی سیرسجاد کوعلی اوسط قرار دیا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہواکہ کر الا میں شہر ہونے وائے علی امام زین العابدین سے کن بس بڑے ہوئے کیو بکدامام زین العابدی ا بنجدنا مداراميرا لمومنين كى دفات سے دو برس يديد بيدا بوع تقے۔اس بناء پر کربل بس تہدیر ہونے والے کوعلی انجر کہنا حقیقت بو گا- اکر مورخین جیسیمسودی نیفوی ، طری فرمانی ، تعرانی مهیلی، دبیری بری میان، این خلکان، دانه ی فی طرافی، طریحی، مالکی، شهداول، محب طری دغیره کایس سلک سے اور تخ مفيدكاخيال ببهد كم على اكرا في مدكرامى قدر حصرت اميرالمون کی دفات کے دو برس بعد بیدا ہو عداس بنا پرحصرت امام زین العابدين ان سے حاربس را ہے کھرس کے دکتو بحد ان كادلات اميرالمومنين كى تنهادت سے دوبرس بيلے بروق سلم ہے، مگریه قول ا نتهای عجیب دغریب سے علامه عالمی صاحب د سائل سيد نے بھی سے مفیدی کا فرل اختياركيا ہے دمى بعض علماء مثلاً علامه ابن سنيراً منوب، ابن طلحه شاحى وثير و كاخيال برسي كرامام زين العابدين على اوسط بي اورعلى اصغر ا مام زین العابدین کے حقیقی محاتی تھے دایک می ال باب کی اولاد) ذينا فب جلدصفح ١٨ مطالب السنول صفح ٢٤)

(۱) علامہ ابن فیتبہ نے معارت صفحہ ۴ ہر لکھا ہیں کہ علی اصغر محنیز کے بطن سے تھے۔ اور امام زین العابدین کے مقبقی کھائی نہ محفیہ کھنے۔

(2) سبطابن جوزی نے نذکرہ میں تکھا ہے۔ " دستمنوں نے علی ابن الحسین کوصغیراکسن حانا اس لیے تش

4 6

امام مظلوم کے کتنے فرزندمقتول ہوئے۔
دافتہ کہ بلاک تاریخ دیجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مظلوم کے دی مقبول ہوئے۔
کے دی بھے دی محص بیروں سے شہید ہوئے دیشمنوں سے جنگ کرکے حرف علی اکبر شہید ہوئے۔
کا کرکے حرف علی اکبر شہید ہوئے۔
کا اوں سے اتنے نام امام مظلوم کے فرزندوں کے بلتے ہیں

www.kitabmart.in

100

جو تنهيد يروع .

را) عبدالله شرخواران کی عمر تعبه ماه کی تخی ان کی و دالده ما جده زباب نبت امرانی الفتیس تغییس .

اکفیں کے صالات زندگی ہم ان اوران میں بیان کرنا میاتے ہیں۔ پیکیونکوئٹم پید ہوئے۔ علمائ نے اس میں اختلات کیا ہے تھے۔ اس کی تفصیل سے کے گا

دیکھے ارمثاد شیخ مفیدرمفانل، لطالبین کفس الہوم ناسخ النوارتئے رالفقام کنظم المزہراء کشیرالا خزان ، مناقب معالی دفرہ ۔

دوہ عبداللہ الاکبر۔ امام منطلوم جب گھوٹا ہے سے زمین پر مشرکیت لائے تو بہ خبیمہ سے نکل کرامام کے پاس بہورنج گئے کضے اکفوں نے امام کو خاک پر جو دیجھا تو سمجھے کہ مور سے ہیں۔ اکفوں نے اپنے کو حصرت کے حب مہا ایک پرگرا دیا آ ں وقت ہی اس کے ایک تفیق نے بیچواکر ڈیج کردیا۔

در مجھے اسرار السنها د قد اخرار الدول و آنار الدول المعانی دخیروا رساعلی اوسط دایک بتر لگے سے بروز عاسنور الرسد بور سے

د لؤرا لا لصالم بني بيندا لطالب د غيره .

دمی علی اصغر۔ یہ اپنے پدرعالی مقدار کے مساسنے تنہید ہوئے يمن بچے تھے۔ایک ترآیا اس نے بلاکر دیا۔ بعض وگوں کا با ہے کہ اس وقت ان کی عربات برس کی تھی بعن نے کہا ہے کہ جاربرس كى تفى دمطالب السترل صفى ١٤٠ تاريخ المعصوبين صا و نقد المحصل صعر ١٤ الحاد الالوار جلد اصفح ١٤٨ بعض كاخيال بي كداس وفئة ال كاعمراا مال كالفي -(۵) ایک بحد ارمحر) زوال آنتاب کے دفت مؤلد ہواجد امام خازظهرسے فارغ بو کر خبر کے دردازہ یہ آگر تشرلف فر ہوئے نودہ بچرا ہے یا می لایا گیا آپ نے گود میں لیادائم كان بين اذان كمي اور بائيس بين اقامت اورنام عداللدرك الماكم منوج مناجات تف كديد الندين عفد عنوى في تر مارا بو صلفوم يريط ااور ده بحرياب كے انون بي تحرير كا مدان دردیہ سے ہی منفول سے صاحب کالی ادر صاح ذخرة الدارين وصاحب ذكرى الحسين نے بھی لفل كيا ہے يان كياجا تا ب كراس بحد كى مان الانحان بنت طلح تمير کفیں جن سے امام مطلوم نے امام حسن کی دنیات کے بعد عقد عنا الدر سراك صاحب الري كعوامد البوتين حوفاطمهما

نام سے شہر رکفیں۔ ان افوال کی بنا پر امام مظلم کے تھے فرزند بروز ما تنورشید برا الما معن الحركة لي كرعل مرجلسي في فرزندان الما مطلوا ين عره. زيد . يو و ادا برايم كا جي اصا فدكيا سے علامرمبط ابن جوزی نے امام حسین کے ساتھ مفتولیس کے ذکریس لکھا ہے۔ ا با مكر بن الحسين اصد اص ولد فتله عبد الله بن عقبه العنوى - الوجرين الحبين جن كى مال ام ولد تفيل الهي عبدالترين تفد منوى في سن كباء الفرح اصفها في في محمد اس كا تأيدك بيداس ناوير امام مطلوم كے كيارہ قرزىد ميدان كر بلايس تبديد م عے عمر اس ساخلان ہے۔ سے مفیدادرا بن تنہرا توب فے حصرت کے زندوں میں جع كالجمي اضافه كيا ہے۔ الى طرح ابن طلح شائعي ابن صباع ما لی حرعا علی دینرہ نے بھی ان دولوں کے نام تھے ہیں بلکہ بعصول نے ترعبین اور من کا بھی اضافہ کیا ہے محن کے متعلق كهاجانا بي كم صلب بس ما قط بر كف تف ان تمام نا مونى

اخلان بعير مال بمسلم به كه جرت أمام زين الحابدين زند

www.kitabmart.in

بچادر اکفیں سے امام کی تسل طبی ۔ شیرخوار کی تمسر شیرخوار کی تمسر

محسی بھی مورخ نے یہ نہیں تھاکہ دفت شہا دٹ نیبر خوارکی عمر کی تھی۔ البنہ البو تحف نے حضرت ام کلٹوم سے روابت کی ہے کہ وقت شہا دت ہ اور بین کی ہے کہ وقت شہا دت ہ ماہ کی عمر تھی اس بناء پر تا رشح والا دت ار رجب معنی اس بناء پر تا رشح والا دت ار رجب معنی امام نظلوم کے مدینہ سے روانہ ہوئے کے مدا دن پہلے۔

يرجوشهوري كرامام حمين بحركوان ودولون بالحقول يرافط كراشفاى طن متوصر الوع اورا شفتا نے نبرار كر الحر نهد كرديا-اس متهرت سے معى الومخف كا تا سر بوقى -اكرعبدالله الرجس كى دلادت كمتعلى يرتول اختيار كياجا كردد كيسك اركى حاك تروع بدنے كے بعد تولد ہوئے لو تازه بولودكو ما في كي عومًا اني احتياج لبنس بوني كروه نشري ك سے رونے لگے نامکن بہت ہے مرعام طور رواب ہوتا اپنی العطات العديس كاع ما نى بى دراد الواديد. राष्ट्राण्या मुद्रम्य में में में मार्थिय निर्मा हिंगी ने में

یمتہور قول جو ہے ۔ حالہ بین بید یہ وقد جدہ بہ عو القوم اس سے طاہری طور پر ہمی تھے جم ہم آ کا ہے کہ عمداللڈ الرحینی ان عبداللڈ اصغر سے سن میں بڑے ہے جھے جو میں لڑا ای کے وقت منولد ہوئے اور ان علی سے من میں چھو کے بھتے جن کی تمرکسی سے سات کسی نے گیا رہ برس بنائی ہے (صببا کہ محار الا توار صلد ماصغہ ۱۸۷ میں ہے)۔

سب سے بڑی بات برکمتنہ درسے اند طفل سمنیع وہ ایک طفل شیر خوار نھا۔ اور طفل شیر خوار عام طور پر اسی کو کہتے ہیں۔ جود و برس سے کم کا ہمو۔

شيرخواركا سلسالسب

سیرخوارکے والد بزگوار مصرت سیدانستیداء امام بمام میں اسلام کے جوزبان حال سے ادشاد فراقے ہیں۔
بن علی علیما السلام کے جوزبان حال سے ادشاد فراقے ہیں۔
ان کا دین معتمل لمرسیقتم
الا بقت کی یا سیون خاذبی ی سے مدھر سکتا ہے
اگر محمد مصطفے کا دین میرے تن ہی سے مدھر سکتا ہے
تواے تلوار و مجھے لے لو۔

جفوں نے اپنے دوردگار سے شاجات یں کہا تھا۔ اپسے وقت مب زخوں سے ور ورزگ کرم در اے تھے. تركت العنق طر" افي هوا يكا واستن العيال لكاراكا فلونطعنى في العب اما با لمامال الفوادا لى سواكا میں نے بنری محبت میں نمام خلافی کو پھوڑ دیا۔ اور نیزی لاقا ك تنايل عال كو بدالى ودارت بناتا منظوركيا -الرحبت مي مبرك كوك كول المحط لع المحاكرد في حالين نب بھی بیرادل ترے بیری طرف مائل نہ ہوگا۔ یہاں ہمارامقصدام حیث کے فضائل بان کرنا ہنیں۔ تاظرين معتبرتزين كتف المسنن ، صحاح ومسما ندو تواريح وسير یں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو تباں یہ وض کرنا ہے کہ اس طفل خرخواد كالسلدنس اليه بزرگ سه دال ته سه ونام بى اور كے سرمائد نا زوافتار اور حملہ ابنیا دو مرسلین کے ميدومر داريس لعين حضرت سرور كائنات خالم البنيين محد مصطف جو معزت آدم سے اپنے مدر بزر گوار جناب میدانند تک برابر

طبیب دطا ہراصلاب اوریاک دیا کیزہ ارجام بس منقل ہوتے يو مع المع مع ير فدرت نے يہ كر لف كر دى سے وال كل على العزيز الذي يوال حين تقوم من مقامك وتقدلك فى الساعل بن اور مغيرادراس طفل ترنواري كوفى زياده فاصله تنبي صرف ايك دويسنت كافاصله ب بینیری بینی فاطمه زمراان کے فرزند امام حسین امام حسین كاحكر بنديه طفل شرخوار بناب مبدالمطلب كديهونخ كريغير اوراس طفل سیرخواردولان کا سلسلانسب ایک برمانا ہے۔ بيغرضداكى ايك مديث بدعن لصلعها فالمعانا فهونا فعى الايمان - بوتفى عدنان تك ميرا ملساد دنب يا د در کھے دہ نافض الا ہان ہے۔ ایک دو مری صدیت ہے اذاوس سبى الى عد نان نقفوا ولا يجاوزوا جب ميرا ملسارً سب عدنان تك يموي ما عدندرك ما والمراكم والمور بينم في النيا المام كالعونت ر كف كالعماس ليديا كر بغير كے مغر : ذكور نے كى معرفت ما صل بوكى اور به معلوم بوكا كراس شرلين كمواسئ نے نوع بسٹرى كى ہر مكن فدمن كى سانوں ک فلاح وہود کے جاکیا گیا کارنا سے اتحام دیے۔

ودرى مديث يس بينيرا نے يمي عم ديا ہے كہ مم عدنان سے تجاوز نہ کریں۔ یہ اس لیے تاکہ ہم اس نقطہ بر پہوئے کو تھم جائين جان تك تنام على عدان بكانفان بي جنا نج عدنان ير مغرم كر ملسلة منب مي تمام مورمين متفق بي المنه عدنان سه المحص كرجناب ادم كك بلكه جناب ابراتهم كك ملسلة بس مورضين متفق بنيس - بم اس سلسله نسب كوعبرا للدالمسية - Un il Senson (١) عبدالتدالرضيع بن الامام حسين . (١) الحيين بن على -رس على ابن الى طالب -وله) جناب الوطالب. ده،عبدالمطلب بن مامنم (٤) بالتم بن عبدمنات در الايدرنان بن تعلى. دمى قفى بن كلاب-وو) کل بره د ۲) مره بن گف.

دان کوپ س لولی ۔ والله لوق بن غالب دسون غالب بن نهر دس الرين مالك ده الك بن نفر ١١١) کنام بن خ يد ושוליג ש מנוצ - רוו על לי שונו ים -دون دون معتر-(۲) معزين نزار

נוץ) לווניטיעג.

ואו) מפרים שניום

ان یں سے ہر فردا نے زمانہ میں رنٹیس وسردارقوم اور اخلاق و کمالات یں بے نظر تھی۔ اخلاق و کمالات یں بے نظر تھی۔

مثيرخواركا ناتحال

0) جناب رباب رماور سرخواں کے والدامری الفتیس کلی

مقے جواین طے کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کی تفقیل ہوں ہے کہ مائم طائی اور اس کے نبی اعمال بنولام بن ظراف بیں تزاع دافع ہوئ مائم نے اپنا کھوڑ اادر منوں م نے و کھوڑ ہے امرى العيس كے ياس رہن ر كھے اس وقت تك كے ليے ك جرہ کے میدیں سب شریک ہوکرمقا بد کریں جو حیت جا مے دہ رہن کے تمام کوڑے ماص کرتے۔ عبرالترارسي امراء الفتين بن عدى. - V210162 اولى بن مار حار بن كوب كحب بن عليم عليم بن جناب جأب بن كلب

شرخوار کی ما در گرای الکلید برین کے متعلق علامہ

ابن ايثراني تاريخ بي تحصة بي -

کانت المریاب من جیوات النساء وافصلهن خاب رباب منحنب روزگارا دراصل نزین خوا نین سصے تغیب ۔ د تاریخ ابن انٹر ملد بہصفی ۱۰۷۱ -

منيرخواركي داديال دان حفزت ليده نناه مالمين منيرخواركي داديال لصعندالرلول ناطمة الزهرام

( ما در ا مام سین)

۱۷) فاظمہ بنت امد دیا درعلی ابن ابی طالب ہن کے متعلیٰ پنیر نصراکا ارمثنا وسیے کہ ابوطالب کے بعد دمی مبرسے ہے مسب کھے محقیق ۔ دمبرۃ ابن ہشام مبلد اصفی ۸۰۰۔

دس فاطم بن عرو بن عائده بن عبدالتربن عران بن مخرد) بن نفیظ بن کوب بن لوئی بن غالب بن فهر دجناب ابوطالب اور جناب عبدالدیدر دحصرت محدمصطفے کی والدہ ماجدہ)

یها ن اکر نیم نود اد کا نسب مغیر کے نسب سے مل مانا ہے کیونکہ یہ فاطمہ مبت عمروجنا ب عبدالمطلب کی زدجرا درا اوطالب وعبدالمطلب کی زدجرا درا اوطالب وعبدالمطلب کی المدید کی ماں تھیں۔

ستيرخواركى نانيال - دن جناب رباب كى دالده بندالبنود

بنت الربع بن مود بن مصاربن حصین بن کعب بن علیم بن جناب الکلی

وم) بهندالبنودكی بال بیمون بنت حار نثر بن اخت اوس بن حارث بن الام الطائی -

النيرخوار كالنهادت كالبة

مى نے كہاہے. (حبين كننة اندرى نفيف)

حفیقت بھی ہی ہے کہ امام مظلوم اور ان کی اولا داع اور اور ان کی اولا داع اور اور ان کی اولا داع اور اور ان کی اور ان معاویہ اور رفقا عے والفار کے تنتل کی ذمہ دار وہ اوگ کھتے جھوں نے یزید کو اس کا موقع دیا جھوں نے ایسے صالات پریدا کیے کہ بزید الیسا متحق خلیفۃ المسلین قراریا عے ۔
خلیفۃ المسلین قراریا عے ۔

ایک ہائمی سے لوگوں نے پر تھیا کہ امام سین کب قت کھے گئے ، ترجواب دیا کہ وہ تو در صفیقت سفیف نی ساعدہ یم کے دن ذیج کر دیئے گئے۔

(كناب الفاظ الكنابيطيع ببروت صفح سوبه ١)

ز ماندحال محتمس العلماء دلي ندير احمد صاحب وبلوى في المحاسب -

سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بریت بنوی کو پخبر صاحب کی دفات کے ہوری کا لیسے نا ملائم اتفاقات بیش میں کے دان کا دب و کی اظ جو ہونا جا ہیئے تضااس میں صنعت آگیا۔ اور شدہ ، ن دہ م مخر ہر ااس نا قابل برداشت وافع کر بلاکی طرف میں کی نظر اگاریج بین شکل ہے۔ دردیا ہے صادقہ )۔

### منيرخوارراه شهادت بين

" ويجومين كور مول المدسيع بوقر ابت سيداس سيفروا

www.kitabmart.in

رمنا - بينے تھے مرت نين شخصنوں كے متعلىٰ اندلينہ سے كرد من الامكان نترى مخالفت كرس محے۔ الما عبدالله بن عربين برك ما فقي الحفيل اللا عدد اور اپنے سے جدان ہونے دیا۔ دى عبداللدىن زبر اگر نترا قابوالبرص جائے أولوك ملكوط مے كردالناده اس طرح بنرى تاك سى رہے گاجى ط بتيران تكارك تاك بس سميتا بدادر بزردان كذا-طرح مبین آئے گا۔ عبی طرح لوم طی کتے کے ساتھ۔ دس حسین ابن علی ابن ابی طالب ۔ اکھیں رمول الندسے ج لنبت ہے وہ تھے معلی ہے وہ رسول اللہ کے فون اورکو سے ہیں تر میں میں اور استے ماکم مدینہ کو تا محیدی خط تھا وصیبات کی تمیل "یزیدنے ماکم مدینہ کو تا محیدی خط تھا بر میراخیط دان نینوں انتخاص کر) یاط حکر مناؤ ان میں سے اگ كوفى بعيث سے الكارك توجواب خط كے ساتھ اس كالم وليدام مدين في وين عان كے ذريع مذكورة بالااذا کے یاس پر بدکا بنیام بھی ۔ ابن ر برنے تو بہ جواب دیا گذیر

www.kitabmart.in برازيدى بعيت نه كرون كا عبدالله بن برنے يركيا كر هوين جاكر مبعقد رہے اور در دازہ بندكر ليا ولمام حمين نے كہا بن بينے دليد سے من ما بنا برن مل كرم موجين محے كرفلانت كاكون زیادہ خفدار ہے۔ ولید، مروان بن حکم اور امام حسین میں بہت سی با بن آئیں مخصیں ذکر کرنا یہاں مفصور نہیں مختصراً یہ کہ امام نے ولید سے کہا پر بید علا بینہ فاصق وفاجر سے اور میرا ایسانحص پر بدا ہیںے يدكارى بركز سعت بنين كرسكنا. وليد نے يريد كو خط لكھا۔ حبین آپ کوخلافت کے لائق بنیں سمھنے اور نہ سوے کرنا جا ہتے ہیں، اب جلیا حکم ہو " يزيد في جواب بس لكا. جب عمين ميرايه خط ملے تو ورا حسين كا ر قطع كر كے جواب خط کے ساتھ دوان کردد " وليدني بيخط وه كركها . فداك منم كه سع تو ركزيه ب برد کا کرانے ہا کھ سے رسول کے اور اسکونس کروں جا ہے اس کے ہومن زید تھے ساری دنیا کیوں نے دیدے "

وليد في وير لكان كرام مظلوم تا تا كى تبرك زيارت كو كے ترستان بھے يں جاكراں تعانى كے فروں كازارت کی بی باتم کی مور توں کورخصت کیا اور مدینہ سینے عل کھوے بوس كريد بون عرم مورم ففار و إلى بيد كه ول مقيم اسے اس وصریس بادہ ہزار خط با شندگان کو فرکے آپ كياس اله كريم بدام بي بيان اكر بمارى بدايت و ديبري فيج .آپ نے اپنے ابن عم جناب مسلم كوروان كيا يزيد كو معلوم برواكد اما محسين مدينه سے على كر مكر آ كے بي اس نے دلیدکو مدین کا کورزی سے سورول کر کے اس کی جگہ الروين معيدا بندن كومقر كياجوننام ني اميه مي بط اظالم ادر ہے۔ ہم تفارزید نے اسے وسم عے کا انسر بھی مفردکی اور ہم آدمی كو ما جول كي مجيس بن محياكم موقع باكرايام نظلوم كوفسل كرواي ما ہے آپ فان کھے کے رووں کا سے کیوں ندوالسنہ ہوں ور ان روار مواجب وه مکے قریب بونی تو بروازویہ عادي سے بدل رام مظلوم کے سے صل کو سے ہوئے اور ولان رکے بنیں کیس ناکہا فی طروانسد نے ووا لے ما میں او اس طرع بما دی وجرسے خان کورکی حرمت ضا کے وہر بادما

عردبن معيدكو مكربهم يخف يرجب معلى بواكد امام نظلوم يها سے جا سے ہیں تواس نے اپنے ساہیوں کو بھا کرائے کا حکم دیا مراب الحراص عے تف اس کے بالف نہ آمے الفیل داؤں عبدالمندين الى جعفرين الى طالب نے اپنے بیٹوں مون دمجد كے بافذات كوخط كھيجا يمس ميں الحفوں نے اہل مواق محتفلق اندلینہ ظاہر کیا تھا۔ اور مسم دی لفی کہ آپ ان کے بہاں نہ جا بن ادر بن خود الى كے بھے آر البرل عباللہ ماضر فدميت ہوئے ان کے ساتھ کئی بن معید تھی تھا۔ جیسے تر نے خط سے رحون کے ہاس رواند کی تفاخطیں اس نے کھا تھا ار بادے یا س اجائے ہارے بان آپ کوامان د ہے کی ۔ اور یم حق قرابت مجی اواکریں کے ہوا مام مطلوم عبداللہ من جعزی برنبت غداردں کے حال سے زیادہ دافف کھے آپ نے فرمایا بہنرین امان خداکی امان سے اور جو تحض و نیا یم خلا كافون نذكر مے كا . آخرت بي اسے فداكى امال لفيب ن ہوگی ہماری وعاہے کہ دنیا بیں ہم ضداسے در تے رہیں ناک فامن ساس كا امان بمي لفيب بر-

#### いじいり

دا، تغیم کہ سے چل کر امام مطلوم کا فا فلہ منزل تغیم پر پہونچا ہو کہ اور مرات کے درمیان ایک موضع ہے کہ سے مہر فرمنے دور۔ وہاں اہل بین کا ایک قا فلہ ملا ہوشام کی طرت حار ہا تفا۔ امام نے قافلہ والوں سے کہا تم بس سے جو ہما رے ما تھ حیلنا ہے تذکر سے ساتھ ہوجا ہے۔ بعض لوگ ہے کے ساتھ حیلنا ہے تذکر سے ساتھ ہوجا ہے۔ بعض لوگ ہے کے

الا صفاح وہاں سے جل کریہ قافلہ صفاح ہو تھا وہاں مشہور شاو زرون سے ملاقات ہوئی رسائھ میں ان کی ماں مقین رفزد دی جس وقت امام کے یاس اسے ہے اس مقادت میں مقادت میں مقادت و امام کے یاس اسے ہے ہا ساتھے ہے ہا تھا مقادت و امام مقلوم اور فرزد ن میں حسب ذیل مقتلہ مدی م

فرزوق وزندر مول میرے ماں باب آپ پر قربان اس تدریخبلت کا با منت کیا میوا آپ نے فریف جے بھی اوان کیا آم منظلوم ، اگریس عجلت نہ کرتا . نوگرفتا رمیوجا تا . متیاری

لقرلين ؟"

11

فرزدق يس وبكايك باشنده بون -الم مطلوم - يه تناد عنهار سے مع لوگوں كى كيا خرسه و فرزوق آپ جرک لو تھے ہیں۔ اول کے دل آپ کے ا کھیں۔ ان کی تلواری آپ کے خلاف طلعی ہوئی ہی فعنامے المحاسمان سے ازل ہوئے کو ہے دہ ہوما ہے کے۔ الم مظلم - سے کہتے ہو۔ ضرابی کے الحظ بیں تمام امور ہیں عادا بروردگار بردن نی شان بس سے -اگرتصاعے البی بماری بسند کے موافق ہوں تو ہم اس کا فنوں بر سکو اداری کے ادر اگر قصاعے الی ہمارے اور ہماری امیدوں سے درمیان مائل موی نویست سس کی من اور تفوی سب کی نظرت بوکی ده رحمت این -87:1220

فرزدن بجافرها تے ہیں۔ ضدادندعالم آپ کومرادوں ہونجا اور سمجوریات سے محفوظ رکھے۔

کیر فرزوق نے بیند تشری مسائل دریافت کیے اس کے بدر مواری موڈ کر اور مسلام کر کے رخصت ہو گئے۔ دس فات موق رویاں سے جل کرام منطلوم ذات موق بس ہو کیے بہاں بنشرین غالب سے ملاقات ہوئی جوء ات سے

کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواری بی ایم کے ساتھ ہیں !" نے فرمایا سے کہتے ہو خداجو ما ہے گا ہد کرد ہے گا ہ كيم جعفر بن سلمان سے الماقات ہوئی حجفر نے بعد ملام كيا فرزندرسول ميرے ماں باب آپ يرفر بان اس لياك كياه زين براب كافيام كيسے ، آپ نے قرما يا بى اميہ نے م يس ربنا محال كرديا، كوفه دالون نے يدات خطوط بيع كريم بلایا ہے۔ مر دری کو فہ والے میں من کری کے اورجب وا الساكري كے نوذليل دخوار بوكرره ما يس محے وسى تقليب عيراب كافا فلدمنزل تعليد يراكرركاب امام ازرا ہے بیاں آپ نے کھے دیر استراحت فر مائی رفواب! د محما كرك شخص كبد رياسيد - تم يك صلة بموادر بون لتبي جنت كاط ن الع جارى ہے . آپ يہ كھتے ہوئے خواب ا بداريوك - انالل دانااليه س اجون اس موقع يرامام نظ ا در جناب على اكبرين رطى معرفت ني كفتكو بهوى على اكبر كما باواحان كما عرحق ربنس بن والم مظلوم في فرمايا وال عريم حقيري بي اوراكى كون سارے بندوں كى بازگشت ہے۔ علی انجر نے کہا تب ہمیں موت کی کیا پردا. امام نے فر مایا ضدا کمیس جزائے فیردے۔ اس بنری کامی اور دل اویزاملوب سے موال کرنے كالمقصدية كفاكه ناوانف افراد كعي تمجيلين وريه على الحركولوا كرنے كى حاجت زلفى . ده يہلے بى سے مجھتے تھے . كہ بمارے يدر بزركواري برنفل وحركت حن كى زحمانى بيعبناب على اكر الم مظلوم كے اس ففرہ كو يہدى من سے كف يوس شافت وضاد کھیلانے کے ہے کلاہوں نہائی جانے کے ہے یں توصرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح دور کئ کے لیے كلا بيون ي

امام منظلوم اور آپ کے رفقاء نے دہ رات وہیں تخلیہ بی گذاری اسی جگہ دہ بہب بن عبداللہ جناب کلی اور ال کی بی اور ال کی بال اور بیری امام مظلوم کے باکھ پرمسلمان ہوئے۔ امام اور مادر دبیا ہیں ہوئے در میاب وہیا ہیں ہوئے در میاب میں کچے گفتگو ہوئی جسے ارباب بیر دمقائی نے ذکر میاب صبح جب ہوئی نو قبیلہ از دکا ایک شخص کو ذکار ہنے والا آکر امام سے ملا اس نے منعت و سماجت کی کہ حصور مکہ سے باہر انام سے ملا اس نے منعت و سماجت کی کہ حصور مکہ سے باہر

نہ ما میں ۔ آپ نے فرمایا "اے ابوہرہ بنی امیہ نے میرا سارا مال
ومناع کے لیا۔ ہم نے صبر کیا ہم وشنام دی ہم نے صبر کیا
اب وہ ہماری جان کے خواباں ہیں ۔ مجبور ہر کو بس کل کھڑا ا
ہرا مگر دہ مجھے صرورتن کرا کے رہیں گئے اور کھر قوم میاسے
مجھی بڑھ کر ڈلیل وخوار ہو جا بیش کے یہ اور کھر قوم میاسے
مجھی بڑھ کر ڈلیل وخوار ہو جا بیش کے یہ

۱۵) اکی اجر۔ نفلیہ سے قافلہ حل کر صابر ہوئی ایہاں سے
ام منطلوم نے قیس بن سہرد بدادی کو خط دے کر کو فہ والوں کی
طرف روانہ کیا ابھی تک آپ کو جناب سلم کی شہادت کی خبر نہ کی
فقی بخط بیں آپ نے بچھا تھا ہے کے مسلم بن عقبیل کا خط طاحس میں
اکفوں نے مجھے تکھا ہے۔ کہ تم لوگ ہماری مفرت کرنے ادرہمارا
حق صاصل کرنے مِنتفق ہو ہیں ہر وزر زویہ کہ سعے بہارے بہال
کا فصد کر کے جن کھڑا ہوا ہوں ک

قیس خط میے روار ہوئے یہاں کک کہ فادسہ ہو کئے دہاں مسین بن منیرابن زیا دکی طرف سے منین نظارا س نے قبس کو گرفتاد کر کے ابن زیاد کے سامنے سینی کر دیا۔ تلامنی کے قبل ہی قبس نے خطاح کر کے ہر باد کر دیا فضا۔ فنیس کے ہہو سنچنے ہی قبس نے خطاح کر کرے ہر باد کر دیا فضا۔ فنیس کے ہہو سنچنے ہران میں اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہرئی وہ بھی ذکر کے فابی ہے۔

ا بن زیاد کون پرانم ؛ نتیس ، امبرالمومنین علی اوران سمے فرزند صین کے شیوں

يس سے ایک تحص ميوں ۔

ابن زياد - فت في خطكيون حاك كروالا -

فنيس تاكم أس كے مصمون سے دافف نہ ہوسكور

ابن زیاد . ده خطکس کا بھا ہوا تفارادرکس کے نام تفا۔

فیس امام سین کی طون سے کوف کے کچدموز ین کے نام

تفاجن کے نام میں بہیں جانا۔

ابن زیاد عضہ سے آگ بھولا ہو گھیا۔ اور اس نے کہاجب تك تم ان لوگوں كے نام بنيں بناؤ كے رہائى بني سلے كى - ہاں ایک صورت رہائی کی ہے کہ منبر پر جاؤ اور حسین اور ان کے يدرو برادريرس دستم كرودرت بس نهار ع كوالم عليكوا كر دا او ما اس مرحله يربيون كرتنيس كواندازه ببواكه بس مخن شکل میں کھینس کی ہوں اگرنام تبانا ہوں . نورہ سب کے سب مع زین کو ذرافینی طور رفت کردسینے جا بیس کے ادر مجر

میری محلمی جی تامکن سے۔ اکفوں نے جواب دیا جن لوگو ب

کے نام وہ خط مفاران کے نام بدنویس جانتا ہوں اور نہائا

ابن زیاد نے حکم دیا کہ اکفیس دار الا مارہ کی چھٹ پر بیجا گرگرادیا جائے حکم کی تغییل ہوئی نئیس گراد بیے گئے اور ان کی ہڑی بسی چور ہوگئی ابھی ان بیس رمقے جان باقی ہی گئی کہ حلا دمعون عبدالمک کمی نے آگے بڑھ کرا گھیں ذیج کر دیا۔

مسین قائلہ حاجر سے دوانہ ہوکر ایک شیمہ سے گذرا وہاں مبداللہ بن محقیے عددی سے ملاقات ہوئی ادام بس اور آئ بن مل مبداللہ بن محقیے عددی سے ملاقات ہوئی ادام بس اور آئ بن مب کی گفتگو بھی ہوئی جسے ہم بہ نظر اختصار ترک کرتے ہیں۔
ابن زیا و نے شام اور بھرہ کے راستوں پر جا سوس نقرر

إدية تقيم وتسى كوات ويتادر بنا بالدينام

نظلوم الحي واح كرمزل-ده ، خوبمد پراتر پڑسے بہاں ایک دات ایک دن مقیم د ہے بہاں سے جل کرزر دوسے کھے بہلے ایک جہنے مربہو سنے وہاں رہیرین قبن سے الاقات ہوتی اور دہ امام کے ساتھ ہو گئے۔ دى زردد- كيرآب زر دديس بيونج يهان عبداللداندى اور اس کے دنس مندر سے الماقات ہوئی۔ بجربن شعبہ اسدی كوفد سے أنا بوا نظر آیا۔ دمام نے جایا کہ اس سے جناب مسلم کی نیریت دریافت کری مرده را سند کنزار کل گیا میدالله ومندرا کے بڑھ کراس سے طے اینا تار ن کرایا اور اس سے كوندوالون كاحال بوسحاء بحربن سفيه في بتاماكم مي كوند سي اس وقت جلا تقاجب مسلم دما في شهر كيے جا يجے كتے اور ال کے سروں میں رسال با تدھ کر با زوروں میں کھسٹیا مار باتفا عبداللدومندروالين اكر كيرامام كے مائة بركئے. شام كے

وقت به فاظه در منزل زباله بهرنجاهام نے دہاں تیام کمیا ناکه کا المفر
ددر بہر جائے عبد النداور مندزاهام کی خدمت بس صاحر بوئے
سلام کے بعد وض کیا ہم ایک خراب کو بہونجا نا جا ہتے ہیں .
سلام کے بعد وض کیا ہم ایک خراب کو بہونجا نا جا ہتے ہیں .

الركية توجع بى بان كردي ورنة نتما فى بين المام نے اصحاب يرنظ والى اور فرمايا ال لوكون سے كوئى بات يروه لمنى جو كھے كنا جائة بربان كرد. ان دوان نے كماكة آپ كوده كوار یاد ہوگا جورا سنہ بس ملا مفارامام نے فرمایا بال اور بس نے جام مجمى تفاكراس سے تھے حال كوف كا دريا فت كروں ان دولوں نے کہا۔ ہم نے بہ فدمت انجام دیدی ہے دہ ہمارے ى قبيله كاآدى سيماور معنزود است گفتار سيداس نے بم كوكو كو بتاياكم مع د بانى تنبيدكر وا مع كف امام فيصيح بلند كيا اور ارتاد فرما يا انالله وانا اليه تراجعون فراان دولون بر ای رحمت نازل کرے۔

مسلم کی منهادت کی خبر من کر بنوعفیل میں مائم بریا ہوگی۔
امام ان کی طرف منوجہ ہوئے اور فرمایا کھا بیکوں سلم منہید ہوسے
اب بہتاری کیا۔ رائے ہے۔ اکفوں نے کہا۔ ہم ہرگز نہ بلیش کے
بم ابنا انتقام لیں گے۔ بیا اپنے کھائی کی طرح مرجا بیش گے۔
امام نے اپنے معالینیوں ہے کہا " نم میں سے جو کو ارک ایم سے جدا ہوجا ہے اس تفریر کومن کرج گوگ طبع وینا میں ساتھ بردگئے گئے ہے۔ وہ حدا ہر گئے۔ اور آپ کے ساکھ وہی لوگ رہ مجھے۔ جو مکہ سے ساکھ جلے گئے رکھر فافلہ روانہ ہواا ورآگے رطھ کے۔

۱۹) بطن عقبہ سی قیام ہوا۔ پہاں پر و بن لوران عکر می سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کو ذہا نے کی مخالفت کی اور کہا کہ دل توصرور آپ کے منافقہ ہیں گر تلواری آپ کے خلاف ہیں امام نے فرمایا یہ اور کہا کہ دل نے فرمایا یہ لوگ بغیر میری جان ہے تھوڑ ہیں گے بہیں چا ہے ہی زمین کی بہوں میں کبوں نہ جا تھے ہوں اور جب وہ ایسا کریں گے تو خداون ریا کم این پر ایک ایسے ظالم و قاہر کومسلط کرے گا۔ جو افضی ذرین و نواد کرکے دکھ دے گا۔ بھردہاں سے آپ دوان مدی کا دیو

دا) منراف بس بہو سنے بہاں سے گفواری دیراورا کے بڑھے بہوں گئے کہ فاد سید کی طرف سے حربنرار سواردں کے ساتھ ہر سنا بڑک کہ در رہ میں س

ا بهرمنجا عضیک دوبهر میں آپ۔ (۱۱) دوات ذی شعم پر بہرنج کر کھیر کئے حرادر اس کی سیا ہ بیاس سے جاں بلب تھی رجم دکر ہم امام نے معب کو بانی سے میرا کیا بہاں تک کران کے کھوڑد ں کو بھی ۔

تجرالعقول شفقت وكرم - ابن طعان محار في كهنا بهد كربس و کے درمالہ یں تھا۔ اور سب کے ہ فریس ہو تھا۔ اندت تفظی مع ميرامال غيرتفا الم نے تھے دي كو رايا انخالل ويد يس مطلب بنير سمي مسكارات نے بھر فرمايا يا ابن اخى النے الجل کھائی کے بیٹے اون بھادو۔ اس کے بعد میں یا فی بینے لگا مر كمرابط بس شك كا و مان لفيك سع ن بجرة مكا اوريا في بنے لگا امام نے اللے کر بھن تفیس و بان تھیک کیا اور سی نے سيربهوكريان بيا ادرميرب سافة بى ميرب كحورك نے جى يان بالهرام مظلوم نے نماز پڑھی دوست وسمن سب نے آپ کی انتذادى منازس فارع بوكراب فيخطيه ارتثا دفرماياجس بس حدو تنائے الی کے بعد کہا۔

"اے لوگو ایس ضدا سے مجی اور تم سے مجی این این اعدر بیان کر دنیاجا بہتا ہوں ۔ یس خود سے بہیں آیا بلکداس و قت آیا جب کر منہا رہے خطوط آئے اور تمہارے قاصد میرے یا س تمہارا پیام ہے کر بہو سے کہ صلد تشریب لا بیمے ہم بغیرا مام سے ہیں ۔ بیام ہے کر بہو سے کہ صلد تشریب لا بیمے ہم بغیرا مام سے ہیں ۔ امید ہے کہ بے کہ نے کے بعد نصدا آپ سے ور بعی ہدان امرید میں ہدان اور دا ہ می بحق کر د بیداب آگر منم لوگ اپنی بات بات برفادر ہم

4

داورمیری صرورت سمجنے ہوانو بس آگیا ہوں تھے سے بہدو ہمان اورفول و قرار کرونا کہ مجھے احلینا ن رہے اور اگرنم ایسا کرنا ہیں جا ہے اور میراآ نا نہیں نالہ شدہ ہے تو یس جہاں سے آیا ہو ں و بال بلیط جاؤں یہ

اس کے بعدیہ فاقلہ۔

داد) بتیند بربیونی ریهان می دام نے دیک نصیح و بلیغ خطیہ در شا دفر مایا ابعد حمد و شنائے الہا کہا۔

أب الكوامنيبرن ارشاد فرمايا ب كرجوتن ابس بادتناه كود عجيج وظالم وطلال ضداكو حرام ادرح ام خداكو حلال سمحنے والا عبدو سمیان البی کوتور شے والاسنت رمول کا محالف اوربزر كان خداسي طلم وجوركا برناد كرفي والا برواوراس وتصة کے بعد نہ کو قول سے اس کی مخالفت کرے نہ فعل سے تو خدادند عالم برفرض بو گاکر جواس باوشاه کا تھ کا نہ بہو زلین جہنم) دہی اس کابھی کھکانہ قر اروے دیجھویہ لوگ رفینی نی امیہ اکھوں نے سیطان کی اطاعت اپنے لیے لازم کر لی ہے۔ اور ضراکی اطاعت سے منحرت ہو جے ہیں الفوں نے نساد کھیلایا صدود الهی معطل کرد یئے فراج سلطنت کواینا فاص مال قرار دے

ب جن مدا كوطال اور طال فداكوجرام كيا سيداور مين ان كے خلات آداز بلندكر فے كاسب معازيا ده حقدار بهوں كيونكم مجھ بيرسة وابن كالمرن ماصل سهدمير ساس بهارك خطوط ہونچے اور تہارے فاصد بربینام ہے کہ سے کر تھے کے میری بیت کی ہے اور یہ کرفتم مجھے نتہا نہ چھور و کے اور نہ لاک نفرت کرد گے بیں آگر نم نے بیری بیت کی ہے اس میں وفادار سے کام کیا توفائدہ میں رہو کے میں ہوں صین علی کا فرزندفاطم بنت يغير كالال ميرى جان بهارى جان كے ساتھ ہے ہيرے ابل دعال بنارے اہل وعال کے ساتھ ہی اور بنس ہرمال ين ميرا شرك رمنا بوگا و دو اگری نے اليا نه كيا اور سالتي جوعبدد يمان لم نے كئے بن الفين لوزوال اور ميرى بعيت سے مركة ذيه الم سع في على المرين كالموك الم ميرسة بالم عبان اور میر بے جیا کے بیٹے مسلم بن عقبل کے ساتھ کر چکے ہاد とらしたとかっというではのといりは م نے اپنے فائدے ہلات اری اپنے تغیب کو صالح کردیا ادر جس نے عبدو بیمان تک نذکیا اس نے اپنے ی کو نعضان ہونجا بادر عظریب خدائم سے بے نادکردے گا۔ تم یا سام

و خدا کی رحمت بادید کت بادی بياں سےمِں کر۔ دى عذب المجانات بى بېرىخ يهان مرد بى خالدىد ونا فع بن بلال محمع بن عبد السدعائدي سے ملاقات بدى دمام فے آن لوگوں سے اہل کوفہ کے متعلق لو تھا۔ مجھے نے کہا "کوفہ مے اشراف دروسا دقائل کو باطی باطی دستونیں دے کو ہوال الياكيا ہے دہ آپ كے ننديد نخالف بن سے ہيں رہ كئے تقیدلوگ نوان کے دیل نوات کے ساتھ ہیں عران کی تلواری آپ کے خلات ہوں گی ؟ سال سيصل . ديم ا انتصر من الله من فا فله بهو ني بها ل عبد الله صفى سے ملاقات ہوئی۔امام نے الحقیں ہی سا کھ لے لینانیا ہا گھ المفول في اين جان ع بيزى اور سالقة تا بوير عبى كالمفيل عر لجرندامت ربی نفرنی مقائل سے مکل کرعام شاہراہ فيوركم بيرقا فلراك روان براح سالف سالف للح بري مفے رفقوری می دیر کے بعد کو ذر سے ایک محص ابن زیاد کا خط الاحرام الله المحاجي الله المحافظاء

جب بيراية خط بتين على سين كولورى طرح مجور كردوادا الیسی بی مگرا تخیس ا ترف دوجو با مکل ہے آب دگیاہ ہوادا بان موجود نہ جو میں نے اپنے آدی کو مکم دیا ہے کہ متہا رے "年」当しまし و فنط كم منون سيدام كواكا وكيداور في وكياه زمين يراز نے كے بيے جوركيا-امام نے فرايا م نے ہے كا ا كريم عام دامن مجيور كرميلي مم نے تمارى بات مان فى تفي اب كيوا الكي والصف سددك مديد الدي المركارى ما الوس بمادي سافة سافة ہے اور اس کا ہی اصراد ہے امام نے کہا الجاس گادُن (غامز بد) بس طرف دو ۔ و نے کہا یہ مبر ے ليے ممكن بنيں زمير بن نين نے معزت سے وض كيا ان لوكوں سے لوانا اس فرج گراں سے لوانے کے مقابلہ میں کہیں آسالا 一年中央中央地方了了了了一个一年 كردياكم مين اين طرت سے لوائی بين بيل بني كرونكائے يره كرية فاقله (١١) اوري ين از را جا ن تع كل حركام المها رو أن شرور كرا منخط ارتادة الم حمدوتنا

الى كے بعد آپ نے كيا۔ م إيمين جو يوى بداس م دي دي دي دي الشنددنا موافق برحتی بداس کی تصل بروں نے ہم سے منھ بعرلياس سے اتنابی نے رہاہے جننا برتن میں بے رہنے والے مندفطرا اورائسي ذلبل زندكي جيدفا بل بهضم جارايم بني د عصفى كوكداب اس يرعمل بنين كياما نا در ماطل كواس سے يرميز بني كيا طأنا - مومن كوجا سين كر بفائد اللي كي سي يعبت کرے میں قواب موت کوسوادت ہی سمجھتا ہوں اور ظا لول کے سا فذ زنده رسنے کوجنجال جانیا ہوں" زہیرون قبن نے جواب بن کہاا کریہ دنیا ہمارے کیے مبیشه باقی رسنے دالی پر فی اور ہم اس میں سمین زیرہ بھی رہنے ن بھی ہم آپ کی محمدت بیں جان دینے کو زیجے ویتے ریے نے كها فرزندر مول يه تو خدا و ندعا لم كانم لوكو ل بربيت برا احسان 少多が上上のではなりでは نائع بن بلال ہے کہار آپ ممار ہے سرد آفا ہیں اور آپ كى اطاعت كائم عبدديمان كرسط بي جوشخص بميان فتى اور تكسن بعيت كرے كانوداني كونفصان بيونخاشے كا فعدا

اس سے آپ کو بے نیاز کرنے دالا ہے۔ آپ خداکا نام ہے کا برطیعے جا ہے مغرب کی طرف میلئے جا ہے مغرب کی طرف خدا کا نام ہے مغرب کی طرف خدا کی نشر میں مخرجی تصنا و تدر خدا و ندی سے گھرائے ہیں۔ نہ افعالی سے خوت زدہ ہرئے ہم اپنی نیسٹوں اور لھیے او ن اور لھیے او نہ ہیں ہو آپ ہیں ہو آپ کا دست رکھنے ہیں ہو آپ کا دست رکھنے ہیں ہو آپ کا دست سے وہ ہما را دست رکھنے ہیں ہو آپ

امام منظلوم بحفران مرکب پرسوا رہوئے اور سرز بین کربا پر بہونے بہاں آپ کی آنگھوں بیں آئسو کھر آئے اور کر بلاکا نام سن کرآپ نے فر مایا۔ ضرام کرب و بلاسی محفوظ رکھے۔ امام منظلوم نے اہل نینوی و غاضریہ سے ۹۰ ہزاد درہم میں وہ زمین خرید کا جہاں آپ کا روصہ و انع ہے آپ نے وہ زمین اکفیں کو دیدی۔

اس شرط پر کہ اگر کوئی ہماری فنرکی ٹریارت کو آئے ہے تو وہ فنرکا پہتہ بتا ئیں اور بین ون تک اس کی ضیافت کریں۔
امام جعفر صا دق ار شاد فر ما کئے ہیں کہ کر بلا امام حسین کا حرم ہے جا وہ اپ نے وہ زین حلالا وسیا تا ہے کہ اور کا النام کا اور دوسنوں کے بیے وہ فرین حلال وسیاح ہے اور مخالفین

www.kitabmart.in

- (174 E ٧ محرم الت جو بوقت جا شت آب کر بلا بس ببونے آب نے دباں کی خاک کوا کھا کرسونگھا اور کہا خدا کی قسم اسی جگہ میری دارهی میرے خون سے رنگین ہوگی بہی میری لاش یا مال ہوگی۔اسی زمین کے متعلق جبر تیل امین سنے ممارے نا ناکوجبر فی محى كه بس بهان س كما حاون كا-مر لد کوئی بان کرنا ہے کہ جنگ صفین میں میں امبرالوئین کے ہمراہ تھا۔صفین سے دائیسی بین امبرالمومنین کر بلا بین تھے۔ صے کی نمازیر حی اور دیاں کی مٹی اٹھا کر مو تھی کھر آپ نے فرمایا با عدارے خاک تھے سے بہت سی تو میں محتور ہوں گی۔ ادر لغیر حساب جنت بین د اخل میون کی رسب بین گھر دالیں تریانویس نے بدد افعہ انی بیری کو ننایا جونتیمیاں امیرا لمومنین سے تھی اس نے کہا" امیر المومنین نے حق ہی کہا ہوگا "جب امام حسین دارد کر بلا ہو سے نویس مجی اس فوج بس شریک تھا۔ عبد ابن زیاد نے امام حسین سے لائے کے بیے کھیا تھا۔ کرملا بهوي كر تھے امير المومنين كى يه صديت ياد آتى . بين ا مام حسين کی زردیت عرب جا جذیبوا ساام کے لور میں کے ایم المومنین کا

ده فقره ذكركيا . آپ نے يو تھائم بيرے ما تھ ہويا ميرے خلات، یں نے کہانہ یں آپ کے ماتھ ہوں دہ ہے کے خلان كوذين مير ير تھو تے جو تے اي اوران كے متعلق ابن تياد سے درتا ہوں - امام نے فرمایا تم يہاں سے اتف دور چے جا ڈھاں سے نہ مھے تن ہوتے دیجہ سکوند میری فریاد س سکو قسم مخدااے کے دن جو شخص مجی میری فریاد سنے كادرى مدد نه كرے كافرااسے جنم بين دافل كر يكا۔ اس کے بعد خیے لفب کیے گئے امام خیے میں بنتھے اپنی تلوار الط بلك كرد تحضة ما تة ادر حزن دا نده ه لمرے لہے میں یہ اشعار یا صفح ماتے۔ ياده أت لك من خليل! اے زمان بنزا برا ہو توکیسام رادوست كمراك بالاشراف والاصيل صع د خام يرب القو ن! من صاحب طالب قنبل کنے ارے جاتے ہیں۔ زمان کسی کی والدم لايقنغ بالبديل

اعابت بنيس كرتاكسي يعيعوض بنيس فنول كرنا ماناالام الى الحليل ادرسارامعالمرالتري كے بالفيں ب وكل عي سالك السبل بردنده وت کی داه رطاط دیا ہے. امام کی برورد کیمری آوازجناب زینب کے کا لوں میں بھی بہوئے تی دہ او مروزیاد کرنے تھیں۔ کاش میں اس دن کے ید زنده ندر این را مام نے الحقیل صبر کی تلفین کی بہن خدایر مجرد سر رکھو۔ آسمان کے رہنے والے ہوں یا زمین کے باتندے مجھی ایک دن موت سے بھنار ہوں گے۔ جناب زیب نے كها تعيا يمين نانا كے برم بيں ہو تخاد يخے- امام نے آبديده بوكم فرمایا۔ بہن بہلوگ مجھے اس کی مہلت کہاں دیں کے رجناب دہیں نے ایک یے ماری اور کہا ہا ہے آپ یوں ہی اپنے کود ستمنوں کے موالے کردیں گے۔ یہ تواور میرے لیے کا بیش جان دسویا ن روح ہے۔ کھرآپ تندن الم سے بہونتی برگئیں امام الحظے الفیں بہوش میں لا عب صبر دشقی کے کلیات ارتباد فرماعے بهن موت دنیا بس برزندگی کے بیے ہے ہمان دانے بھی

ہمیشہ زندہ نداہی کے۔ ہرجیز نناہد نے دالی ہے کھر ہوت کے خیال سے اس قدر رہے دیقیراری کیوں ، دیکھ ہمارے ادر ہرسلان کے بے رسول الائے کی زندگی اسوه حسنه بعديد مؤد بهي كيا سكانا بعد ويرسي برحال مين صبرونتات اورنوكل ورصاكي تقليم دنياب عالم يتي كدكسى مال بين هي اس سعمنون نهرال ادهر جرنے ابن زیا د کوخط کے ذر لع مطلع کیا کہ امام حسین صحوات بے آب دگیاہ میں الانے رجبور کھے جا سکے ہیں۔ ابن زياد نے امام کوخط لکھا۔ مين كے نام بزيد كا حكم نام مجھے لا ہے جس بيں اس نے مجے تاکیدی ہے کہ نہیں زم بسز براو ڈ نگانہ بہا کھر کھانا كهاؤنكاجب نكس بونن در دوالون يابزيدكا عم ان -1281-يرندني اسى خطيد اكنفا سنبى كى بلكه دومر مے خطبى ابن

رزید نے اسی حط پر اکسفا مہیں کی بلکہ دو سر کے حطامی ابن زیا دکونا کی دکرتے ہوئے انکھا و اس و نت تک نہ میوو نہیں ا معرکر کھا ناکھا وجب تک حسین کومیرا حکم ما ننے پر مجبور درکردہ معرا کا مرکا طالوا بین زیاد نے وہ خطابھی امام حین کورد ان کردیا کردیا الما نے زمایا دہ تو مجمعی رستو کا اس بر محق جو ضار کو تا راض کر کے مخلوق کی د صاندی ماصل کرے اس کے بعد آپ نے وہ میر وخطب ار شاد فرمایا جس کے ایک ایک لفظ سے غیرت وجود داری کے منتم معولية بن -"د تجوید ناجا تزبای کاناجائز بنیاداین زیاد) دوبانون كے درمیان جم كيا ہے يا تو مجھ پر تلوار مصینے يا مطبع بنا كر مجھے ذيل كرا اطاعت كاذلت وخوارى بردا شت كرنا بمار سيامكن سيد فداوندعالم اس كارمول ما كيزه كرداطيب طا برآغوش، او کی ناک یو. ن مندنفس میں ده تواجازت لهنی ويتركهم شركفيا مذموت كوجهوا كمكينون كي اطاعت اختيار كريس، ديجوس نے إيناعدر بان كر دیا تمنين ضراكا خوف محى دلایا بس اینے لوگوں کے ساتھ درالخالیکہ یہ تقداد میں بہت مخور ہے ہیں اور دسمن کی نفداد بہت زیادہ سے۔ دوستوں نے منے چرالیا ہے۔ احباب نے مدرسے درست مستی کم لی ہے رکران سب کے باوجور) میں تفایل کرکے دیجوں گا۔ ابن زیاد کے فاصد نے کہاخط کا جو جواب دینا ہو تھے الم دیجے آپ نے فرمایاس خطاکا سر سام اک ان میں

ہیں کیونکہ ظالموں کے لیے عذاب الی ناکر رہو جا ہے۔ فاصد نے دائیں آگر این زیاد سے ساری تفصیل بیان کردی اس نے عصبتاک ہو کرا نیے ما میرنشینوں سے کہا "کو ن سین كالركاط كرمير ب ياس لاندر تباريد بين دس رس ك ہے ، ہے کی حکومت اسے دینا ہوں رسب سے پہلے بڑا بن موں الظ كم ابواا بن زياد في اسع فود أكون كاعم ديا اور ناكيدكى كحمين كوندايك فدم أكے بر صف دينا ندايك نظره آب ان تك بهونجف د بنااور جننا جلد بوسك ان كاسركا ط كربير يال لا دُرعرسور نے سب با نیں منظور کیں ۔ ابن زیاد نے کہا بہ علم نشکج ہے اور اس کے گئت بی ہ ہزار موار ہیں، فرا بھی روان ہوجا بہارے جانے کے لیدیم اور بھی فوجیں بہاری کی کے لیے رواندكري كے عراب مور نے كہا تھے ایک مہینہ كی بہلت وج این زیا دینے کہا ہر کز بہیں ایک دن کی کھی جہلت بہیں مل سکی عرابن مورف كها آج رات كيم كى جهلت مل جائے ابن زياد نے ہلن دے دی۔ یہ تنب پر سعد نے کس طرح بسری اسے خوداس نے اپنے استارین ظاہر کیا ہے۔ تين جرت زده برن ميري تحديث كولين آنا سي لما

کی حکومت چھوڑ دوں حالا نکررے کی حکومت میری واحد تمنا و کم سرزو ہے یا حمین کو تن کرکے گہا کا رہنرں یک میں دارہی استاداس کی فطرت و سرشت کے آئید وارہی اسلام حمین واجب الطاعة اس نے یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ امام حمین واجب الطاعة ہیں اور ان کا قتل گذا ہ عظیم ہے مگر صرف ریا سمت و حکومت کی خوا بمش میں عمین کے قتل میں اور ان کا قتل گذا ہ عظیم ہے مگر صرف ریا اور نمنا ہے ماک

عرس کی روائی کے بعد ابن زیاد فوج برفوج کار پرکک روائد کرنارہا۔ یہاں تک کر بلا اور اس کے ہس یاس کی زمیس فوجوں کی کرڑت سے چھلکے لیگس مور خین تھے ہیں کرکو ذہیں اسلح کی دو کا نیس نین دن یتن رائیس کھلی رہیں اور دو کا ندا رائیل کھی اور جھے دیکھے ایک بیر پر کھڑے دیکھے دیکھے دیکھے دو نلواری یا نیزیا نیزہ خرید تایا اسے سان پر چڑھا تایا بیزوں کو زیرا لود کرٹا فیا آتا تھا۔ سب سے بہتریتن کھیلوں کے نیزا کھی کو زیرا لود کرٹا فیا آتا تھا۔ سب سے بہتریتن کھیلوں کے نیزا کھی کو زیرا لود کرٹا فیا آتا تھا۔ سب سے بہتریتن کھیلوں کے نیزا کھی میں برائی طرح کر بلایس امن کی برائی این این برائی فیلوں کے نیزا کھی برائی این برائی طرح کر بلایس امن کی برائی این این برائی فیلوں کے نیزا کھی برائی این برائی فیلوں کے نیزا کھی این برائی اور فیلوں کی نیزا کھی برائی این برائی فیلوں کے نیزا کھی این برائی اور فیلوں کی برائی این برائی این برائی و فیلوں کی برائی این برائی این برائی و فیلوں کی برائی میں این برائی این برائی و فیلوں کی برائی میں برائی این برائی این برائی این برائی این برائی میں برائی این برائی این برائی میں برائی این برائی برا

یں نے میاہ مشکری کی کاعذر بہارے بیے باتی نہیں رہنے دیا اور یہ باور کھوکہ صبح و مثام کسی وقت کی بھی مہاری خبر تھے سے میں مزید میں م

ابن زیاد کوعرسور کی نقل و حرکت کا صال معلوم ہونے میں ذرا دیر ہوئی اسے بہت طبیق آیا کہ دہ جان کر حسین کو ڈھیل دے مہا ہوں اور لوائی سے گریزاں سیداس نے جریریہ بن بدر تھی کو روان کیا اور تاکید کی کہ عرسور کے یا س جا ڈ اور اسے جنگ میں سن کرنے و بھیو نو مجھے فور ایمطلو کر د تاکہ میں پہلے اسی کی

كردن مارون -

ابن بعدکوج رہے کی خرطنے ہی اسلی سے نیس ہو کرنشکولے کے بیل پر ادا بن زیاد نے عام فوجی بھرتی کا حکم جاری کرکھے خود تخیلہ میں جھاڈ ئی ڈائی اور وہاں سے سپاہ ونشکر جمع کر کے کہ بلاک طرف بھینے لگا۔ کوفہ میں اس نے اعلان کرادیا کہ جوشخصی محسین سے بولئے نہیں جائے گا۔ بی اس سے بری الذمہ ہوں۔ اس نے بوگوں کو دہشت نددہ کرنے کے بیے ایک اجبی شخص کوج شام کار جنے والا اور کوفہ کسی ضرورت سے آیا تھا اور فوج کے سام کار جنے والا اور کوفہ کی مرورت سے آیا تھا اور فوج کے سام کار جنے والا اور کوفہ کی مرورت سے آیا تھا اور فوج کے سام کار جنے والا اور کوفہ کی دلوادی ۔ ابن زیاد کا نظریہ تھا۔ سولی بھی دلوادی ۔ ابن زیاد کا نظریہ تھا۔ سولی بھی دلوادی ۔ ابن زیاد کا نظریہ تھا۔

کرایساکرنے سے ان لوگوں کی تبنیہ ہوجائے گی بوحسین کے قتل کیئے جانے سے ان لوگوں کی تبنیہ ہوجائے گی بوحسین کے قتل کئے جانے سے گریزاں ہیں۔

دوبيركى بياس

ما محر الديد كرى كا دن كفارابن زياد في مدكوكها بھیاکہ میں چرندور تدہرایک کے لیے یای مباح کرتا ہوں مج حسين اور ان كے اصحاب كو ايك قطرة آب نه ملنے پائے عمر مور نے متیت بن رہی میمی کر ہم ہزار اسواروں کے ساتھ فرات المعين كياران بي سيسى نے جنے كركها -" يحسين اس ما في كو د يجفت بهوكسا فيلي تهمان كى ط يمك رياسه ومح خداك منهم أس كاليك نطره بعي علي نديادً مے یہاں تک کرتم پیاس سے زواب زواب کرماؤ۔ انام نے فرمایا خداد ندااسے لزیبا سا بلاک کرادراس کی

مغفرت نہ کرنا ہے احمید بھے کم بیان کرتا ہے کہ بخدا میں نے اس شخف کو دکھا کہ صلت تک مانی بی دنیا تھا۔ بھر سا دا یا نی نے کرکے بیاس بیا س جنیا تھا۔ کہا کی نیفیت اس کی رہی بہاں تک کہ اسحااذ

كمتمان سے اینا إلق و كے رہوا كفیں وصیل ددادر مذاس ليے كرا كفيل سلامتى و لفاكى تمنا دُن مين مبتلاكرون اس يدكم أن کی طرف سے عذر و معذرت بیش کرد اور ان کے مفارشی ہو دیکھ اكرده ميراطم ماننے يرآماده بول تواكفين ميرسه ياس فيجو درت ان برح ما فی کردوقتل کر کے ان کے باتھ بیر کاٹ ڈالو اور ان کے سیندونیشت کو محوروں کی ٹالوں سے دوند ڈالوی التمرية خط ہے كريترى كے ساتھ برابن سى كى طوت روانہ ہماجب ابن تصریحے قریب ہونجا جے کرکہا ابن میں لویہ خط لو اور وصحه عمر معد نے کہا بترانا س ہوائے۔ ابص توہی نے ابن زیاد کومیری با بین منظور کرنے سے روکالم بورے متعطان ہوجو عاہد کرد حسین سرنے تھ کا یس کے ان کے بہلوڈں کے درمان

را بغیور ول ہے۔

تر نے کہا۔ پھرتم کیا کرناچا ہے ہو۔ لاؤدگیا بہیں مین سے
اگرجگ کا ادا دہ بہیں تواس نشکو کی افسری برے حوالے کر دو
ابن معد نے کہا۔ ہیں یہ عزن انہیں ہر گر حاصل بہیں ہونے دوں
گا۔ بین خود ہی روا رسٹنکر رہوں تھا۔ پھیٹر معد نے وہ خطاطا کی سین کے یا س بھی دیا ۔ امام نے حواب بیں فرمایا۔

سین کے یا س بھی دیا ۔ امام نے حواب بیں فرمایا۔

"بنیں خداکی ختم ہرگز بنیں میں ذہبل بن کراپنا ہا ہے تھی نہ دوں گا۔ نہ غلاموں کی طرح اقراد کر دن گا یہ میں بات مان او میزیدی نشکونے پکار کر کہا اُ سے سین اب بھی بات مان او امام نے فرمایا میں ایک بات بھی ان کوگوں کی ہر گز نہ منظور کردں گا بہاں تک کہ میں اپنے خون سے زنگین ہر کرخداکی بارگاہ میں کہ بہونوں۔ بہونوں۔

کیرابن سور نے پھار کر کہا اسے سین ، ابن زیاد کا حکم منظور کر دو آب سنے فرمایا نسم مجد اہر گر نہیں۔ بیں ابنا ہا تھ ابن مرجان کے باتھ میں ہر گزنہ دول گا۔ اس کے بود لڑا ای مجھو گاگئی اور فوج بریدی نے جا اوں طون سے آب کو نزغہ میں لے لباجیسیا کہ جنا قاسم نے اپنے رجز بیں کہا تھا۔ ھن احسین کا لاسیوالی تھیں قاسم نے اپنے رجز بیں کہا تھا۔ ھن احسین کا لاسیوالی تھیں

## شيرخواركى شهادت

مشیونحواس کی منتصادت کیونکر هوئی ۔ مورخین نے اس کے متعلق محکف با بیس کہی ہیں۔ ہم نقط کا ختلات بیان کیے دینے

(١) كي لوگ جن بي ميدا بن طاؤس شيخ مفيد اور الوالفرح

09

اصفهاني دفيره من كين بي لاما ين بحركو بالحقول يرا مفاكر موال آب کے لیے بنیں گئے تھے بلک خمیہ کے سامنے بچہو کو دیں لیے الدي ياد كرا ب فق-ادد اسى رخمت كرد ب فق. ابك يترآيا جو ملقوم يرلكا اور سجه ذيح بوكيا-بوت ابن طاد س صفح . ۵ ارشاد سنح مفيد صفح ۱۵۲ مقال الطالبين الوالفرح اصفها في صفح. ١٩ احتجاج طرسي صفح ۱۵۳ سترالا حزان ابن نماحلی صفح ۲۵) ر ۲) دوسرے کے لوگ جن میں ابو مجنف ، میرزا دیدی اور سبط بن جوزى د غروس كين بين كدام بحدكوكود بس الحاكر يزيرى فوج كے ما سنے نے گئے اور ار شاوفر مایا كم تم لوكوں نے میرے کھا یکوں بیٹوں اور ساکھیوں کوفتن کو دالااب اس بجے کے علاوہ مبراکوئی باقی میں اس کی ماں کا دورو تعشک بودی بدات کے اوکوں نے رحم نہ کھا یا او کم سے کم اس تشریخوں مرترس کھا وکیونکہ یہ بیاس سے کھن رہا ہے ادراس کا کوئی تصور بھی ہنیں ایک کھونٹ یا تی اسے بلادو۔ ام ان سے فتار کری رہے گے کہ تر ملہ بن کا ہا الدی فے شرطادیا جو بحد کی اردن کے اس بارسے اس بار ہوگا۔

می میرد سے اور صحت سے قریب بھی کمیونکہ امام نے دنیا كود كلانا حا با تقاركه يزيد اوراس كى فوج والع كتف وحتى ادر مسى العكب بي اور المفول نے ظلم و تفدى بيس ولسے عول كے مظالم اور فسادت فلی کو شرما دیا ہے۔ ہریا فعم یہ سونیجنے پر بجرر ہو گیاکہ بروں کو الحوں نے بت کیا تر ہو سکتا ہے دہ تصور دار ہوں سین ان دور صیبتے بچوں کی کمیا خطاعتی کہ الحيس بھی يتروں كانشانه بالاكيا ، كون مى النا نبت ان يزيدون كے افعال كرك نديدكى كى نظر سے د بھوسى ہے اوركونسى عقل البيع مظالم جائر قرارو ب سحى بهاوركون الذبهب بے مختا ہوں اور نا تو اوں کا متل مباح قرارو

مقیقت بر سے کم نی امیر کون انساینت سے کوئی دا اسطہ مضان مقل وخر د سے جمل طرح وہ وین ند بہب سے مرابر منگان مق

اسی قول کو محقق فرید مصرت مجة الا ملام آقاعبدالحسین خرون الدین موموی نے بھی مجانس فاخرہ میں اصتیار کیا ہے۔ صاحبان ابی فظروا بی بھیرت ابھی طرح اس محقیقت سے دانف ہیں کہ بزید نے جومظالم ایل بیت پر کیے وہ ہر اپنی كيانا اگراس كے سيش روسلاطين اس كے بيے رائن نہ ہواد كر كئے ہوتے وصيكامتى كے درايہ خلافت برقا بين ہو كوان سلاطین نے اہلیبت کی منزلت ہی نہیں گھٹائی بلکہ زیر صیسے لاكون كومسلمالون في كردن يرمواد كر يحت ادر الحقيق تصلى تحقيظ دیدی کرجوما ہی کری ادرجی طرح ان کی مرضی بیں آئے دان و ترابیت کی دھیمیاں الدائیں۔ خداک تسم اگر دین المی کوزندہ كرنے كے ليے سين اي اور اس عور زول عايوں سوں اور دوست احباب كى قربانى د دينے تواسلام كانام محض تاریخ کے صفحات کی زیرت بیونا۔ دینا بیں کوئی اسلام کا نام ليواجى موج ديذ برنا- اس حقيقت كااعتران مسلمانون ی کوہنیں ملکہ ان توکوں کوبھی ہے جواملام سے بے تعلق ہیں مورسوما دبین اپنی کتاب سیاست اسلامیہ میں تکھتے ہیں۔ مد الرحسين كے كلات وحركات ميں باريك بين كا ه سے غوركيا جائد لومعلوم موجلت كاكربه ميتيت ميامت الخول نے بی امیہ کے تباع وشنائع اور بی ہائم کے ماقداق ک قلى عدادت ادرنيزاني نطلوميت ظاير كردين ين كوفي وية

الملابني ركها-

ادر یہ بات ان کے بیے صدر رح کی ساست اور اطمنيان قلب اليف مقصدعالى كے يوراكر في مي خودري كوتابت كررى سے حسين نے انى دُندگى كے آخرى و تت الني طفل سيرخوارك باب مين ده كام كياكه زمان كے فلا مف كالمقلون كومتجر كرديا ليعناس وتت آخر مي ال جانكام مصائب کے بچوم میں ان افکار قریث و میں اس کی يس اس كرَّت جرا مات مين جي ايند مقصد عالى سيم يوكي منیں کی اور ہا وجود کے جانے گئے۔ کہ ان کے زندصغیر پر بى اميد رحم نذكري كے محص اس عزمن سے كد اپنى مصيبتوں كى عظمت برصادي اوريه تام مصائب زياده ترعظم الثان برجائل اس بجے کوانے ہاتھ پر ملند کرکے میں سے اس کے بيه يانى كى خوائيش كى اورزبان بترسهاس كا جواب سناركويا اسعل سے بین کی عرص بہ تھی کہ تمام الل نشکر وا قف برجائیں كنجاميه كاعدادت بى بالتم كے مالفكس مدكى فقى اورتقور كرس كريز بذوفاع كے بي ايس ظلم وسم كرنے رمبور نه تفا۔ اس بيے كرش خوارى كالسي حالت بي اس د حشت ناك طالقة

سے قبل کرونیا اموائے وحشیت اور بیمان عدادت کے جوہر دین دیترسب وقالون وفاعدے کے سافی ہے اور کھے ظاہر كرنانه كفا- اوريسي ايك نحة تباع المال اور نيات فاسده ادرعنادى اميه كاير ده الجي طرح فاش كر دنيا ب ادرتما ابن عالم على الخصوص مسلما لؤن يرظام كردياكه في اميه فقط ا حکام اسلام کی بی مخالفت میں ایسے مرکات پنیں کرتے بلکہ عابلانه تقصیات کی وجد سے کو نتاب ہیں کہ ایک تفش بھی بی بالتم كاخصوصاً عرت محمد كاباتي يز تحوري \_ ومشهور فارسى اخبار حبل المتين كلكنته مورضه والمحرم وسايع سٹ وجواس کی شہادت کھات ہوئی۔ مورضین نے اس حكر كم متعلق اختلات كياب جها ل شير خوا دمقنول مروار (۱) شخ مفدر کا خیال سے کدامام خیمہ کے سامنے کو دہیں بي كوك كرسط اور بى الدك ايك سخف نے نزمار كر كوكو दं उर हो (। रामे विक्रिया) دى تغطرى كاخيال ب كرام كور ب رسوالي واخيد الدوازے كى طون برھے- اور ارفتا دفر ما ياكر بح كوبيرے اس لاؤكر مي اس سے جى رخصت بولوں ، اہل م كے بي

45

کواپ کی افوش میں دیدیا آپ ہے کو بیار کررہے کھے اس وقت ایک بترا اور اس نے بچہ کو بلاک کر دیا۔ امام گھوڑ ہے سے افریٹ اور فور آ اس سے نوار کو آپ نے سپر د خاک کیا۔ دامی طربی صفحہ ۱۵۱

رجی بمشہوریہ ہے کہ امام نے بچہ کو ماکھوں ہرا تھا یا اور فوق یزیدی کے سامنے نے کر گئے۔ اور دہ بچہ میں دان جنگ میں تفتول موا مورضین کی ایک جماعت اسی کی فائل ہے مبخلہ ان کے محدین بمشام ، اومحف اور مرز تا مہدی دغیرہ کھی ہیں اور یہی قول زیا دہ قریب صحبت ہے۔

اسی طرح بیرخوارکے وقت میرخوارک میمید بہوا ہو منہادت بیں بھی اختلات ہے۔ دا، شیخ طریحی کا بہ قول ہے کہ جناب عباس کی شہادت کے بیدا در محضرت علی اکبر کی منہادت کے پہلے بیٹرخوا دکی شہادت بیونی دمنتن طریحی صفحہ ۱۲۳۲

ہوی د حب طریق سے موہ کا بہتر ہوں اسٹم میں رہوں اسٹم رہوں رہوں رہوں

دد) سبط ابن جوزی کے محد بن بہشام سے نفل کیا ۔ رافقہ